

غیر مسلموں سے بیل جول کی



تصنيف

رئيس العلماء حضرت علامة قاضى غلام محمو وصاحب بزاروى مظدالعالى

فاشر

جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان)

نورمسجد، کاغذی بازار، میشهادر، کراچی، فون 2439799

# پيشِ لفظ

عبد رسالت ہی میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا جوا ہے آپ کومسلمان اور مومن کہتا اور صدق دل سے ایمان لانے کی قسمیں کھا تا اور حضور کے رسول ہونے شہادت دیتا اور آپ عظیم کورسول برحق مانے كا اقرار تھا۔ دين كے اكثر اصولوں ميں عامة المسلمين سے ميفق نظر آتا، ان كا خدا، رسول ، کلمه اور قبله و ہی جوعام صحابه کا ، اور نماز ، روزه ، حج ، زکوة میں بھی صحابہ سے اتفاق ، مگر اینے آپ کو دانشور سجھتے ہوئے عامۃ المسلمین کو جابل اور بے وقوف کہتا، ان پر زبان طعن دراز کرتا، ا بے آپ کوخوش بوش معزز طبقہ خیال کرتے ہوئے عام مسلمانوں کو ذلیل وحقیر کہنا ، کٹا رکو ہی قابل لحاظ جاننا، ان کےخلاف محاذ آرائی ہے اجتناب کرنا، جہاد میں شرکت ہے معذرت کرنا، اپنی الگ دانش کدہ اورمسجد کی تعمیر کرنا اورسب سے بڑھ کرید کہ پس پردہ آ قا کریم عظیمت پرطعن و اعتراض کرنا اوراس معالمے پر پُرسش پرسرے سے انکار کردینا اورا گرا نکار کی گنجائش نہ ہوتی تو الے بنسی اور مزاح قرار دیتے ہوئے قتمیں کھا کر کہنا کہ ہمارا مقصد گتاخی نہ تھا، اُن کا شیوہ تھا۔ چوتکہ اسلام کے اس ابتدائی دور میں جب کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار ومشرکین کی ا یک مهیب قوت کھڑی تھی اور مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی ،اس لئے بظاہر حالات کا تقاضہ تھا کہ مسلمانوں کی قوت کو مجتبع رکھا جائے ،لہذا مسلمانوں کے اس دوسرے گروہ کی کوتا ہیوں کونظر انداز کر دیا جاتا، مسلمانوں کو باہمی مربوط رکھنے کے لئے آپس کے اختلاف کونظر انداز کر ك اجماعي مفا دكوييش نظر ركها جاتا \_ مگر الله تعالى اوراس كے رسول اللي نے اس نازك موقع ير بھی دوسرے گروہ کے خلاف فتو کی دینا ضروری جانا اوران کی زبانی معذرت کے باوجود فرمایا: " بدب ایمان بین، کافر بین، مُفسِد بین، جمولے بین "-

جیسا کہ سورہ بقرہ، تو ہاور منافقون کی متعدد آیات میں صراحت ہے، گویا اصول دین اور عبادات میں بظاہر اتفاق، اور پھر زبانی معذرت کے باوجود پیدا نتہائی سخت فتو کی دے کر اُن کوملّتِ اسلامیہ سے خارج کرنا ضروری قرار دیا گیا۔

قرآن وحدیث کے داختی اور صریح احکامات جوان سے تعلقات، میل جول اور وابط کے متعلق ہیں، ان احکامات سے عوام الناس کوروشناس کروانے کے لئے صحابہ، تابعین، تنع تابعین،

نام كتاب غير مسلمون ميل جول كي شرعي حيثيت

تصنيف : حضرت علامة قاضى غلام محود صاحب بزاروى

س اشاعت : رمضان المبارك ۱۳۲۹ه - متبر ۲۰۰۸،

تعداداشاعت : ۲۸۰۰

اشر : جميت اشامت المسنّت (پاكتان)

نورمجد کاغذی بازار مینهادر ،کراچی ،فون: 2439799

website: www.ishaateislam.net خوشخری: پیرساله پرموجود ہے۔

## استفتاء

کیا فرماتے ہیں علاء دین شرع مثین اس ضروری مسئلہ کے بارے ہیں زید کہتا ہے کہ غیر مسلموں، مثل یہود، نصاری ، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، نشست و برخاست رکھنا وارعیا دت وغیرہ جیسے معاملات رکھنا جائز ہے، بے شک مسلمان ان کے ہاتھ سے کھائے اور پیخ نہ، زید کے نزدیک بالخصوص یہود ونصاری کے ساتھ معاملات رکھنے کے جواز کی بید لیل ہے کہ وہ تمانی ہیں، لیکن برکہتا ہے کہ موجودہ دور کے عیسائی اور یہودی مشرک ہیں، ان کے ساتھ کی تمام کا تعلق رکھنا شرعاً نا جائز ہے، ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ بھی بوجہ اُن کے کا فرومشرک ہونے کے تعلق رکھنا روانہیں، زید بیا عمر اض کرتا ہے کہ آگر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات رکھنے پر اس قدر شری پابندی ہے تو بھر مسلموں کی تیار کردہ معنوعات، خورد ونوش کی اشیاء اور اور یات وغیرہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟

الغرض از روئ شريعت مطهره على صاحبها الصلؤة والسلام غيرمسلمون كے ساتھ معاشرتى بائيكا ك كاتھم واضح فرمائيں ۔ جَزَا كُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ الْجَزَاء

## الجواب

الجواب باسم اللُّهمُّ للصواب، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ، حامداً مصلياً و مسلِّماً

شری نقطۂ نظر سے غیرمسلموں کے ساتھ قلبی دوئتی و بارانہ جائز نہیں ،اس سلسلے میں قرآن کریم سے دلائل ملاحظہ فر مائیں:

د کیل اول

الله تبارك وتعالى ارشا وفرما تا ہے:

ائم، فقہاء، علاء اپنے اپنے دور میں سعی کرتے رہے اور انہی میں سے ایک حضرت علامہ قاضی غلام محود ہزاروی صاحب ہیں جنہوں نے بردی اچھی تحقیق قرآن وسنت اور متقد مین ومتأخرین کے فاوی کی روشن میں پایش کی ہے، الجمد للہ جمعیت اشاعت المسنّت اسے ٹی کمپوزنگ بمعہ مزید تخریخ کے اپنے مفت سلسلہ اشاعت کے 173 ویں نہر پرشائع کرنے کی سعادت حاصل کردہی

غيرمسلمون ميميل جول كاشرى حيثيت

حضرت موصوف نے بڑے سلیس میرائے میں یہ بات باور کروائی ہے کہ باب ہو یا بھائی، استاذ ہو یا جھ ، اگر خدا نخواستہ کوئی گستا فی اور ہا اوئی کا ارتکاب کرتا ہے تواس سے کی تمبت اور عقیدت ندر کی جائے بصورت و مگر بھی ہیں کہ بالکمت اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے اور مصنف کی اس سی کو ٹھول فرائے اور آخرت کی نجات کا سامان اللہ تعالیٰ ادارے اور مصنف کی اس سی کو ٹھول فرائے اور آخرت کی نجات کا سامان

الله تعالى ادارے اور مصنعت كى اس سى كو تهول الرمائ اور آخرت كى نجات كا سامان بنائے ـ آبين

600

مرمرقان الضيائي

دليل چهارم

اور پھر قرآن كريم ميں چو تھے مقام پراللہ تعالى نے فرمايا:

﴿ لَا تَسْجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْلَحِرِ يُوَادُّوُنَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَ رَسُولَـهُ وَ لَـوُ كَانُوْآ آبَآءَ هُمُ أَوْ ٱبْنَآءَ هُمْ اَوْ إِخُوانَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُ ﴾ (الجادل: ٢٢/٥٨)

ترجمہ: آپ نہ پائیں گے کی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ تعالی پراور آخرت کے دن پر کہ دوت کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اُس کے دن پر کہ دوت کریں ایسے لوگوں سے جو مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اُس کے رسول (علیہ ہوں، یا اپنی اولاد، یا اپنے بھائی یا اپنے خاندان والے۔

کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیئیں؟

ریمضمون بہت ی آیات قرآنید میں جُمُلُ اور مُفَصَّلُ ندکور ہے جس میں مسلمانوں کوغیر مسلموں کے ساتھ موالات، دوسی اور محبت سے ہد ت کے ساتھ روکا گیا ہے، ان تھر یحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو ید شبہ ہوجا تا ہے کہ سلمانوں کے ندہب میں غیر مسلموں سے کسی شم کی رواداری اور تعلق بلکہ شمنِ اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اور دوسری طرف اس کے مقابل جب قرآن کریم کی بہت می آیات سے اور رسول کریم علیقت کے ارشادات وعمل سے اور معلی خلفائے راشدین اور دوسرے محابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان، سُلوک، ہمدردی اور غم خواری کے ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنامشکل ہیں۔

ایسے احکامات اور واقعات ہے ایک سطی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی قرآن وسنت کے احکام وارشادات میں باہم تعارض اور تصادم محسوں ہونے لگتا ہے مگرید دونوں خیال قرآن پاک کی حقیقی تعلیمات پر طائزانہ نظر اور ناقص تحقیق کا متیجہ ہوتے ہیں ، اگر مختلف مقامات سے قرآنِ پاک کی آیات کو (جواس معاملہ سے متعلق ہیں) جمع کر کے فور کیا جائے تو غیر مسلموں کے لئے وجہ شکایت باقی رہتی ہے نہ آیات وروایات میں کسی قسم کا تعارض اس لئے اس مقام کی پوری

﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَجِدُوا الْيَهُوُدَ وَ النَّصَارِى اَوْلِيَآءَ بَعُضُهُمُ اَوْلَيَآءُ بَعُضِ طُو مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (المائدة: ٥١/٥)

ترجمہ: اے ایمان والونہ بناؤیہود اور نصاری کو (اپنا) دوست (مددگار) وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے سووہ اُن ہی میں سے ہے۔

دليل دوم

دوسری جکم قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

﴿لا يَسْحَدُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلَيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلْ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَّا آنَ تَتَّقُوا مِنْهُمُ نَقَةً طَ وَ يُحَدِّرُكُمُ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ترجمہ: نه بنا کیں مومن کا فروں کوا ہا دوست مومنوں کوچھوڑ کراور جس نے کیا ہے کام پس ندر ہا( اُس کا) اللہ تعالی ہے کوئی تعلق ، مگریہ کہتم اُن سے پچھڈرواور اللہ تنہیں اپنے فضب سے ڈراتا ہے۔

دليل سوم

تيسري جگه قرآن پاک ميں ارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَتَجِذُوا عَدُوِّى وَ عَدُوَّكُمُ اَوْلَيَاءَ تُلَقُّونَ إِلَيْهِمُ بِالْمَوْدُةِ ﴾ (المعن:١/١٠)

ترجمہ اے ایمان دالو! میرے دشمن اوراپنے دشمن لینی کا فرکود وست نہ بناؤ کہ تم اُن کو پیغا م بھیجود وتق کے۔

پھراس کے آخر میں قرمایا:

﴿ وَ مَنْ يَفُعَلُهُ مِنْكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴾ ترجمه جس محض فق السيدهرات سے مراہ ہوگيا۔

تشریح کردی جاتی ہے جس سے موالات اور إحسان وسُلوک یا ہمدردی وغنخواری میں ہا ہمی فرق اور ہرا یک کی حقیقت بھی معلوم ہوجائے گی اور بی بھی پینہ چل جائے گا کہان میں کونسا درجہ جائز اور کون سا درجہ نا جائز ہے اس کی وجوہ کیا ہیں۔

بات دراصل بیر ہے کہ دو شخصوں یا جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

پھلا در جے: ایک درج تعلق کاقلبی موالات یاد لی مؤدّت و محبت ہے بیصرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مومن کے ساتھ مومن کا بیتعلق کی حال میں بھی قطعاً جائز نہیں۔

دوسرا درجه: دوسرادرجه مواسات کا بجس کے معنی بعدردی و خیرخوابی اور نفع رسانی کے بیں، یہ بجز کفار اہل حرب (اہل حرب سے سرادوہ غیر مسلم بیں جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکارو جنگ بوں) کے باقی سب غیر مسلمول کے ساتھ جائز ہے۔

وليل پنجم

سورة مُخَخِفه بن اس كاتفسيل بيان كى كَلَّ به بحس بي ارشاد بارى تعالى به:

﴿ لا يَنهُ خُسمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ فِي اللِّيْنِ وَ لَمُ يُخُوجُو كُمْ مِّنُ فِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تیسس ادرجه: تیمرادرجددارت کا به جس کامعی ظاہری خوش خُلقیا وردوستانه برتاؤے کے ہیں، یہ بھی تمام غیرمسلموں کے ساتھ جائز ہے جب کداس سے مقصود اُن کو دین نفع درخی نفع سے مراداسلام کی دعوت دینا کہ وہ اسلام تبول کرلیں اورا پی ماقیت سنوارلیں) پہنچا نا ہو، یا وہ اسلام تبول کرلیں اورا پی ماقیت سنوارلیں) پہنچا نا ہو، یا وہ این مہمان ہوں، یا اُن کے شراور ضرررسانی سے این آپ کو بچانامقعود ہو۔ ولیل دوم میں سورة الله مران کی مذکورہ آیت میں ﴿ إِلَّا اَنْ تَنَّقُوا مِنْهُمُ تُقَانًا ﴾ سے بہی درجہ مدارت کا مراو ہولی کی کافروں سے معاملات جائز نہیں مرالی مالت میں کہ جبتم اُن سے بچاؤ کرنا جاہواور چونکہ کافروں سے معاملات جائز نہیں مرالی مالت میں کہ جبتم اُن سے بچاؤ کرنا جاہواور چونکہ

مدارت میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لئے اس کوموالات سے متنیٰ قرار دیا گیا ہے۔
چہو تھا در جہ : چوتھا درجہ موالات کا ہے کہ اُن سے تجارت یا اُجرت و ملازمت اور
صنعت وحرفت کے معاملات کئے جائیں یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایس
حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسول کر یم عظامیہ اور خلفائے
ماشدین اور دوسر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہاء نے
ماسی بنا پر گفارا ہلی حرب کے ہاتھ اسلح فروخت کرنے کو منوع قرار دیا ہے اور ہاتی تجارت وغیرہ کی
اجازت دی ہے، اس طرح اُن کے ملازم رکھنا یا خودان کا کارخانوں اوراداروں وغیرہ میں ملازم
ہونا یہ سب جائز ہے، اس تفصیل سے آپ کو یہ تو معلوم ہوگیا ہوگا کے قبلی اور دیل دوتی و مجت تو کس
کا فر کے ساتھ کی حال میں بھی جائز نہیں اورا حسان و ہدر دی اور نفع رسانی بجز اہلی حرب (جنگہو

کفار ) کے اور سب کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب

کے ساتھ جائز ہے جب کہ اس کا مقصد مہمان کی خاطر داری یا غیرمسلموں کو دینی معلومات اور

دین نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو اُن کے کسی داؤ ، نقصان اور ضررہ سے بچانا ہو۔
رسول کریم علیہ جو رحمۃ للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے ، آپ علیہ نے غیر مسلموں کے ساتھ جواحیان و ہدردی اور خوش خلعی کے معاملات کئے ، اس کی نظیر دنیا میں میں مانا مشکل ہے ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلم متاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت مشکل ہے ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسلم متاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفے و بیئے ، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے معاملات اس قسم کے واقعات سے مجرے بڑے ہیں ، بیسب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صور تیں تھیں اور جس موالات وقبلی دوتی سے منع کیا گیا ہے وہ نہتی ۔

غیرمسلموں کے ساتھ قلبی موالات سے منع کرنے کی حکمت

اس تفصیل وتشری سے ایک طرف تو بیہ علوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لئے اسلام میں گنی روا داری اور کسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا، اب ایک بات بیہ باقی رہ گئی کہ قرآن پاک نے کفار کے ساتھ موالات ، قبلی دوستی اور دلی محبت کواتنی ہوتہ ہے کہ ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں بھی کسی کا فرکے ساتھ حیا تر بنہیں رکھی اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ بیہ ہے کہ اسلام کی نظر میں

اس دنیا کے اندرانسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے پھلے پھولے اور پھر مرسڑ کرختم ہو گئے بلکہ انسان کی زندگی اس جہاں میں ایک مقصدی زندگی ہے، اس کی زندگی کے تمام اور اس کا کھانا، بینا، اٹھنا پیٹھنا، سونا جا گنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب ایک مقصد کے مطابق ہے تو بید کہ جینا اور مرنا سب ایک مقصد کے مطابق ہے تو بید سارے کا صحیح اور درست ہیں اور اگر اس کے مخالف ہے کہ تو بیسب کے سب غلط ہیں، دانا کے روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔

زندگی از بهر ذکر و بندگی است بعادت زندگی شرمندگی است (۱) جوانسان اس مقصد سے ہٹ جائے وہ عارف رومی رحمۃ الله تعالی علیہ اور دیگر اہلِ حقیقت کے نز دیک انسان ہی نہیں ،اس لئے تو فر مایا ہے

آنچہ مے بینی خلافِ آدم اند عیستند آدم غلافِ آدم اند(۲)

یعنی، ذکرخداوندی اورعبادتِ الٰہی کے بغیر جوانسان نظر آتے ہیں ان کی شکلیں آدمیوں کی
ہیں لیکن حقیقت میں بیانسان نہیں ہیں، قرآنِ کریم نے اسی مقصد کا اقرار انسان سے ان الفاظ
میں لیا ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَوْتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَاى وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الانعام:١٦٢/١) ترجم: آپ كہتے كه ميرى نماز اور ميرى قربانى اور ميرى زندگى اور ميرى موت سب الله تعالى رب العالمين كے لئے ہے۔

جب انسان کی زندگی کا مقصد الله تعالی رب العالمین کی اطاعت وعبادت تخبرا تو دنیا کے کاروبار، ریاست وسیاست اور عائلی دمنزلی تعلقات سب کے سب اس کے تابع تخبرے، تو جو انسان کے اس مقصد کے مخالف ہیں، وہ انسان کے سب سے بڑے دشمن ہیں اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب ہے آگے ہیں، اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا:

﴿إِنَّ الشَّيُطْنَ لَكُمُ عَدُوٌ فَاتَّخِدُوهُ عَدُوًا ﴾ (فاطر:٧/٢٥) ترجمه: شیطان تمهاراد تمن ہےاس کی دشمنی کو جمیشہ یا در کھو۔

ا۔ بیغی، زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی بندگی کے لئے ہے بے عبادت زندگی شرمندگی ہے بیعی ۲۔ وہ جنہیں تو دیکھے کہ وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں وہ آ دمی ہیں آ دمی کے لہاس میں

چونکہ پیدانسان سے گناہ کرواتا ہے اس لئے حدیث شریف میں فرمایا: "أُعدَى عَدُوُّکَ الَّذِی بَیْنَ أَیُدکَ وَ أَرْجک" (۳) یعنی، تیراسب سے بڑادشن تیراا پنا پیٹ ہے۔

اسی طرح جولوگ شیطانی وسواس کے بیرو ادر انبیاء علیهم السلام کے ذریعے آئے ہوئے احکام خداوندی کے خالف ہیں،ان کے ساتھ دلی ہمدردی اور قلبی دو تن اُس خفس کی ہوہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصدی زندگی ہے اور دوئتی و دشنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں،اسی مضمون کو' دصیحین''کی ایک حدیث مبارکہ ہیں اس طرح ارشا دفر مایا گیا ہے:

"مَنُ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَد اسْتَكُمَلَ إِيْمَانَهُ" (")

يعنى، جس خض نے اپنی دوئتی اور دشنی کوصرف الله تعالی کے لئے وقف کر دیا،
اس نے اپناایمان ممل کرلیا۔

معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی محبت و دویتی اور نفرت ورشنی کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنادے۔اس لئے مومن کی قلبی موالات ومُوَدِّت صرف اُسی کے لئے ہوگئی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ تعالیٰ جات شانہ کا تالع فرمان ہو۔ دیکھتے نوح علیہ السلام نے جب بیٹے کوغرق ہوتا دیکھ کرعرض کیا:

﴿ إِنَّ ابْنِي مِنُ اَهْلِي ﴾ (مود:١١/٢٥)

ترجمہ:اےمیرے دب میرابیامیرے اہل سے ہے۔

تو بيمطابق تيرے دعدہ كے بچنا چاہئے توجواب ملا:

﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنُ اَهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ (١٩٤:١١/٣١)

ترجمہ: بیترے اہل سے نہیں ہے کہ بیتو بدا عمال ہے۔

اس لئے قرآنِ علیم کی ندکورہ بالا آیتوں میں کا فرول کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اُنہی میں سے ہیں اور ظاہری طور پرالی نشست و

سر موسوعة اطراف الحديث النبوى الشريف: ١١/٢، و فيه "أعدى عدوك نفسك التي بين
 حنبيك" عن اتحاف السادة المتقين للزبيدي و المغنى عن حمل الأسفار للعراقي

٣٠ سنن أبي داؤد، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان و نقصانه، برقم: ١٨١، ٢٠٥٠ - ٤٢/٥ أيضاً المعجم الكبير، برقم: ٧٦١٧، ١٧٧٨، ٢٧٣٧، و برقم: ٧٧٣٧، ١٧٧٨، ١٧٧٨

اس آیت کریمه کی تفییر میں امام ابو بکر الجصاص الرازی رحمة الله تعالی علیه تفییر احکام القرآن میں لکھتے میں:

فنهى بعد النهى عن مجالستهم و ملاطفتهم عن النظر إلى أموالهم و أحوالهم في الدنيا (تغيراكام الرّآن، ج٢ص٩)

یعنی، پہلے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے اور ان کے ساتھ نرمی کرنے ہے منع فرمایا اور اب اُن کے مالوں اور اُن کے دنیاوی حالات پرنظر کرنے ہے منع فرمایا جار ہاہے۔

اسی طرح شروع کتاب میں دلیل دوم کے حکمن میں پیش کی جانبوالی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام جصاص رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

الأيه فيه نهى عن اتخاذ الكافرين أولياء لأله جزم الفصل فهو إذا نهى نهى وليس بخبر قال ابن عباس (رضى الله تعالى عنهما): نهى الله تعالى المؤمنين بهذا الأية أن يلاطعنوا الكفار و نظير ما من الآقوله تعالى ﴿لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنُ دُونِكُمُ لَا يَالُونَكُمُ خَبَالاً ﴾الآية (الناء جمه)

لیعنی، اس میں مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کا فروں کو اپنا دوست بنا ئیس کیونکہ ہے آیت نہی ( یعنی منع ) ہے خبر نہیں اور حضرت ابن عباس (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مومنوں کو اس بات سے منع فر مایا ہے کہ وہ کفار کے ساتھ فرمی کا برتاؤ کریں اور اس کی نظیر (آیات قرآئی میں ) ہے آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''اے ایمان والو! نہ بناؤ اپنا راز دار غیروں کو وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے ہم جہیں خرابی پہنچانے میں'۔ (آل عمران: ۱۸/۳)

فركوره بالادليل دوم دالى آيت كريمه كي خريس الله تعالى ارشادفر ما تا ب: ﴿ وَ يُحَدِّرُ كُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ (آل عران: ١٨/٣) ترجمه: الله تعالى تم كوايني ذات عظيم عدرا تا ہے- برخاست اُن کے ساتھ رکھٹا کہ جواُن کے ساتھ دوئتی کی غمازی کرے اور اس پر دلالت کرے میہ بھی نہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

اولاً: ﴿ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدُ الدِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ (الانعام: ١٨/٢) ترجمه: مت بينهو يادآن كي بعدظالم قوم كي پاس ـ

### اورفر مایا:

ثانیاً: ﴿ وَ لَا قَرُ تَحُنُو ٓ اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (مود:١١٣/١١) ترجمہ: اور مت جھوئن کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ورنہ چھوئے گی تنہیں بھی آگ۔

### اورارشا دفر مایا:

ثَالَّاً: ﴿ فَاعُرِضُ عَنُ مَّنُ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَ لَمُ يُرِدُ إِلَّا الْحَيلُوةِ اللَّهُ الْحَيلُوةِ اللَّهُ الْمَاكُ الْمَاكُونَ اللَّهُ الْمَاكُونَ اللَّهُ الْمَاكُونَ اللَّهُ الْمَاكُونَ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْمُ

ترجمہ: پس آپ زخ انور پھیر لیجئے اس (بدنھیب) سے جس نے ہمارے ذکر سے دوگر دانی کی اور میں خواہش رکھتا مگر دنیوی زندگی کی ۔

### ورفر مایا:

رابعاً: ﴿ يَأْلِهَا النَّبِي جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ اغْلُظُ عَلَيْهِمُ ﴾ (أُتَرَيم: ٩/٢٢) ترجمه: ال في أَي الله عَلَيْهِمُ ﴾ (أُتَريم: ٩/٢٢) ترجمه: ال في أي الله على الله المرافقين سے جہاد جاری رکھواور اُن پرتخی کرو۔

### اورفر مایا:

خامساً: ﴿ وَ لَا تَسَمُلُانَ عَيُنَيْكَ إلى مَا مَعَعُنا بِهَ أَزُواجًا مِنْهُمْ زَهُرَةً الْمَعَيٰ فِي اللهُ الل

برعقيده يدهيل جول امام اللستت كي نظرمين

بِسمِ اللَّهِ الرَّحُسَمٰنِ الرَّحِيْم، حامداً مصلياً و مسلِّماً على حبيبهِ مُحمّد و آله وَ أصحابه و أتباعه أجمعين، أما بعد

بد نہ ہبوں کے ساتھ دوسی و یاری، میل جول، ان کے اجتماعات میں شرکت، یا انتخصے اجتماعات میں شرکت، یا انتخصے اجتماعات منعقد کرنا، ان کی ٹی وشادی میں شرکت کرنا، ان کے پاس برضاور شبت جانا یا ان کو آپنے ہاں بلانا ازروئے قرآن واحادیث مبارکہ کم از کم نا جائز دحرام ہے۔

فاوی رضوبیمیں بیسوال وجواب مذکورہے۔

رافضوں سے قرابت داری کرناحرام اور ناجائز ہے

سوال: جس شخص کی قرابت داری رافضوں شیعوں سے ہواوران کے کھانے پینے میں اور زیست ومرگ میں بھی شامل ہواور کوئی سمجھائے تواس کا میہ جواب دے کہ ہم سے میر ترک ہو نہیں سکتا (۲) زید کی والدہ کا میعقیدہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و جہہ کے برابر کسی صحافی کا رشنہیں ہے،ایسے لوگوں کا کیا تھم ہے؟

وجدیں ہے۔ دراں ماہ میں ہے ہے۔ اور اس کا مرتکب اگر دافضی نہمی المجواب: (۱) رافضی نہمی ہول جواب ہے اور اس کا مرتکب اگر دافضی نہمی ہوتو سخت درجہ کا فاس فا جرضر ورہے اور جب وہ اس پر اصرار کرتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ خود اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں ، اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيُطَانُ فَاللَّهُ مَعُ اللَّهُ كُذَ اللِّكُولَى مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ (الانعام: ١٨/٢)

(ترجمہ: اگر تجھ کوشیطان بھلائے تویاد آجانے پرظالم لوگوں کے ساتھ فد بیٹھا کر۔ مطلب بیہے کہ اگر بغیر کسی خاص ارادے کے ایسے اجتاع میں شامل ہوجائے توجب مجھے صبح مسئلہ یاد آجائے تو اب فور اُاٹھ جانا چاہئے کیونکہ اب اگر دم کرے گا تو پھر بالا رادہ ان کے ساتھ اختلاط شار ہوگا)

(۲) زید کی والدہ عقید و مذکورہ کے سبب اہلست سے خارج اورا کیگراہ فرقے تفضیلیہ میں داخل ہے، جن کوائمہ دین نے رافضوں کا چھوٹا بھائی کہا ہے، واللہ تعالی اعلم (فاوی رضویہ، جلد دہم)

اییا نہ ہوکہ چندروزہ اغراض و مقاصد کی خاطر موالات عقار میں بہتلا ہوکر اللہ تعالی جل شایۂ کو نا راض کر بیٹھو، اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ظاہر بین آ دمی کب جان سکتا ہے، اس لئے یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو گفار کی موالات و دوستی اور مجبت میں جتلا ہو گرزبانی انکار کرے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پرارشاد فرمایا:

﴿ قُلُ اَنُ تَعُفُوا مَا فِي صُدُورِكُمُ اَوْ تُبُدُوهُ يَعُلَمُهُ اللَّهُ ﴾ (آل عران:

ترجمہ: تم کہددو کہ اگرتم چھپاؤ گے اپنے دل کی بات یا اسے ظاہر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔

غرض بدكه بيا نكاروحيله الله تعالى كےسامنے تونہيں چل سكتا\_

کار ہا باخلق آری جملہ راست باخدا تزویر و حیلہ کے رواست ایعنی لوگوں کے ساتھ تو سب کام ٹھیک طریقہ سے کرتے ہو،اب خودہی سوچوخدا کے ساتھ سے حیلے اور بہانے کب جائز ہیں۔

والله تعالى أعلم بالصواب و علمه أتم و أحكم صلى الله تعالى على حبيبه محمد و آله و أصحابه أجمعين و الحمد لله ربّ العلمين

> قاضی غلام محمود ہزاروی کان الله له ۱۱ محرم الحرام ۹ ۴۰۰ ۱۵ مطابق ۲۵ اگست ۱۹۸۸ء ہری پور ہزارہ ، پاکستان

لیعنی ،حضور اقدس علی این این آقوم آنے والی ہے اُن کا یہ ہوگا کہانہیں

رافضی کہا جائے گا ، نہوہ جمعہ پڑھیں گے نہ جماعت ، اورامت کے اگلوں پرطعنہ

کریں گے ،تم ان کے پاس مت بیٹھنا ، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا ، ان کے ساتھ

پانی نہ بینا ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرنا وہ بیار پڑیں تو آئیں ہو چھنے کو نہ جانا ،

مرجا کیں توان کے جنازہ پر نہ جانا نہ ان پر نماز پڑھنا ، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔

دیھو کہ حدیث نے موت و حیات کے سب تعلق کو ان سے قطع کرنے کا تھم فر ما یا ہے۔

و اللہ تعالیٰ اعلم ملخصاً ( فاوی رضویہ ، جلدہ ہم ، ص ۵۵۷ )

اس '' فاوی رضویہ' میں ایک سوال کے جواب میں فرمایا: الجواب: حضرات امامین رضی اللہ تعالی عنه عنه کی کو برا کہنا رفض ہے۔ ( فاوی رضویہ، جلدہ ہم ، ص ۲۲ ۵ )

پھراسی '' فاوی'' میں ایک اور سوال وجواب فدکور ہے۔

سی کی مجلس میں شامل ہوناان ہی میں سے ہونے کے برابر ہے
سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلم میں کہ محرم الحرام کوروافض جریدہ اٹھاتے ہیں،
گشت کے وقت ان کواگر کوئی اہلِ سنت و جماعت شریت کی سبیل لگا کرشر بت پلائے بیان کو چائے
سے یاان کو کھانا کھلائے اوران کی شمولیت میں کچھاہلِ سنت و جماعت بھی ہوں اور کھا تمیں، پیکس تو
فیطل کیما ہے اوراس سبیل وغیرہ میں چندہ دینا کیسا ہے؟

الجواب: سيبيل اور كهانا، عائد السك كدرافضو ل كمجمع كے لئے كے جائيں جو تتر او لعن كا مجمع ہے اللہ كا مونے والوں لعن على اللہ على

"مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمٌ" (٩)

'' آج کل کے روافض تو اسلام سے خارج ہیں''۔ ( فاویٰ رضویہ، جلد دہم ہے ہے) '' روافض کی بنائی ہوئی مسجد شرعاً مسجد نہیں نماز اس ہیں ایسی ہوگی جیسے کسی گھر میں ، اگر محلّه میں کوئی مسجد اہلسنّت کی ہے تو اُسے چھوڑ کراس میں ( روافض کی بنائی ہوئی مسجد میں ) پڑھنا ترک مسجد ہوگا ، اور ترک مسجد بلا عذر شرعی جا نزنہیں ، حدیث میں ہے :

"لا صَلاةً لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" (۵) اوراً گرکوئی مجرنبیں تواپی مجد بنائیں یااس کومول کے کروتف کردیں۔ (قاوی رضویہ جلدہ م م ۱۵۵) "فاوی رضویہ" میں ایک سوال و جواب مسطور لکھا ہے:

سُنّیوں کو بد مذہبوں سے میل جول رکھنا نا جائز ہے سوال: شیعة وم سے سُنّی کہاں تک شریک ہو سکتے ہیں؟ الجواب: سنیوں کوغیر ندہب والوں سے اختلاط ،میل جول ناجائز ہے، رسول اللّه اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

"فَإِيَّاكُمُ وَ إِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَ لَا يَفْتِنُونَكُمُ" (٢) بدند ہوں سے الگ تھلگ رہو كہ کہيں وہ تنہيں گراہ نہ كر ديں اور فتنے ميں نہ ، ڈال ديں۔

شیعہ کے ساتھ شرکت کہیں تک بھی نہیں آیت وحدیث میں مطلقا ممانعت فرمائی بلکہ ایک ﷺ حدیث خاص اس قوم کا نام لے کرآئی کہ

يَأْتِي قَوْمٌ يُقَالَ لَهُمْ نَبَرٌ يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ لَا يَشْهَدُونَ جُمُعَةً وَ لَا جَمَاعَةً وَ لَا جَمَاعَةً وَ يَطُعِنُونَ السَّلَفَ (2) فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَ لَا تُوَاكِلُوهُمُ وَ لَا تُصَاعَةُ وَ يَطُعِنُونَ السَّلَفَ (2) فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَ لَا تُوَاكِلُوهُمْ وَ لِذَا مَرْضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَ إِذَا مَاتُوا تُسَمَّدُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَ لِا تُصَلُّوا مَعَهُمٌ (٨)

<sup>9.</sup> تاريخ بغداد، ترجمه عبدالله بن عتاب، ١٠/٠٤، دار الكتاب العربي، بيروت. أيضاً إحياء علوم الدين مع شرحه اتحاف السادة المتقين، كتاب الحلال و الحرام، الباب السادس؛ ٢٩٣٦، دار الكتب العلمية، بيروت أيضاً كنز العمال، برقم: ٢٤٧٠، ١١/٩، دار الكتب العلمية، بيروت

۵ کنز العمال، برقم: ۲،۷۳۳، ۲، ۲۰/۰، ۲، ۱۵ دار الکتب العلمية، بيروت

٧- صحيح مسلم، المقدمة، باب النهني عن الرواية عن الضعفاء الخ، برقم:٧، ص١٣

۲۱ تاریخ بغداد، ترجمه: الفضل بن غانم، ۲۲/۳۸، دار الکتاب العربی، بیروت

٨. كنز العمال، يرقم: ٣٢٥٣٩، ٢١/٧١١، ٢٤٨١، يرقم: ٢٢٥٦، ٢١/٢٤١، دار الكتب العلمة، بده ت

ہے) واللہ تعالیٰ اعلم

عبدالمذنب احمد رصاعفی عنه بحمدن المصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم (احکام شریعت،حصه اول، مطبوعه مدینه پباشنگ سمپنی، کراچی،ص ۱۲۲)

کا فرکوا پنااستادشلیم کرنے والابھی کا فرہے

فاّ وَىٰ رَضُوبِهِ مِينَ المِيكَ سُوالَ كَ جَوَابِ مِينَ فَرَمَا يَا: رَسُولَ اللّهُ عَلَيْكُ كَا ارشاد ہے: لَا تَقُولُو اللّهُ مَنَافِقِ يَا سَيّدُ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنُ سَيِّدُ كُمْ فَقَدِ السُّخَطُتُمُ رَبُّحُمُ (١٠) منافق كوسيداور سردارنه كَهُوكيونكه اگروه تمهارا سردار ہے تو تم نے اپنے رب كا غضب اپنے سرلے ليا۔

"فأوى ظهيرية و"اشباه والظائر"و" در مخار" وغير مامس ب:

تبجيل الكافر كفر

لینی ، کا فرکی تغظیم کرنا کفرہے۔

لو قال لمجوسي يا أستاذ كفر (١١)

یعنی ،اگر کوئی کسی بھی کا فرکوا پنااستا ذنشلیم کرے تو وہ کا فرکی تعظیم کی وجہ سے کا فر ہو جائے

' د تبیین الحقائق''امام زیلعی وغیرہ میں ہے:

لان في تقديمه تعظيمهُ و قد وجب عليهم إهانته شرعاً (١٢)

یعنی مسی کا فرکوآ گے کرنے میں اس کی تعظیم پائی جاتی ہے حالانکہ شرعاً اس کی

ا ہانت واجب ہے۔ (فآوی رضویہ جلد عشم بص ۱۸۵)

اس وفقاوی میں ایک اور جگدایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

۱- سنن أبي داؤد، كتاب الأدب، باب لا يقول المملوك ربي و ربتي، برقم: ۲۲/٥ ، ۱ ٦٢/٥ ، دار ابن حزم، بيروت.

أيضاً أحكام القرآن للرازي، سورة آل عمران ١٩/٢، دار الفكر، بيروت

ال الاشباه و السَظائر، الف الثاني، كتاب السير، باب الردة، ص ٢١٩، دار الفكر، بيروت، و فيه: لو قال لمحوسي يا أستاذي بتحيلًا كفر

١٢ تبيين الحقائق، شرح كنز الدقائق، كتاب الصلاة، باب الإمامة و الحدث في الصلاة ١٣٤/١

یعنی ، جو شخص کسی قوم کا مجمع اس میں شامل ہو کر بڑھائے تو وہ ان ہی میں سے ہے۔

اوراللەنتغالى نے فر مايا:

﴿ وَ لَا تُوكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ الآيه (مود: ١١٣/١١) ترجمه: اوران ظالمول كي طرف ذراجي دهيان ندر كوكه اليك صورت مين تهيي

مجی (ان کے ساتھ) جہنم کی آگ پہنچ گی۔

اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاثُمِ وَ الْعُدُوانِ ﴾ (فادي رضويه جلدويم بص٥٢٣)

ترجمه : گناه اورظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔

والثدتعالى اعلم

احکام شریعت میں کچھ سوالوں کے جواب میں فرمایا:

سوالات: (۱) ماہ محرم میں اہلِ سقت و جماعت کوئی شادی بیاہ نہیں کرتے، (۲) ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے بیہ جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب: پہلی بات سوگ ہے اور سوگ حرام ہے اور دوسری بات جہالت۔ (احکام شریعت ہی ۱۲۷)

سوال: کیا تھم ہے اہلی شریعت کا اس مسلم میں کہ دانضیوں کی مجلس میں مسلمانوں کو جانا اور مرثیہ سُننا ، ان کی نیاز کی چیز لینا، خصوصاً آٹھویں محرم کو جب کہ ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے ، کھانا جائز ہے یا نہیں ، محرم میں بعض مسلمان ہرے دنگ کے کیڑے پہنتے ہیں ، اور سیاہ کپڑوں کی باہت کیا تھم ہے ؟

الحواب: جانااورمرشیه سُناحرام ہے، ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے ، ان کی نیاز نیاز نیاز ہیں،
اور وہ غالبًا نجاست سے خالی نہیں ہوتی ، کم از کم ان کے ناپاک فلٹین کا پانی ضرور ہوتا ہے، اور وہ
حاضری سخت ملعون ہے، اور اس میں شرکت موجب لعنت ،محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامتِ
سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے، خصوصاً سیاہ کہ شعار رافضیان لئام ہے ( یعنی بد بخت شیعوں کی نشانی

غیرمقلد و ہانی دین کے راہ زن ہیں

حاجی امدا دالله صاحب مهاجر کلی فرماتے ہیں:

اور غیر مقلد لوگ کرفی زماننا دعوی صدیث دانی وعمل بالحدیث کرتے ہیں حاشاو کا کہ حقانیت سے بہرہ نہیں رکھتے تو اہلِ حدیث کے زمرے میں کب شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ وین کے راہ زن ہیں ان کے اختلاط (ان کے ساتھ ملنے جلنے) سے احتیاط کرنا چاہئے۔ (شائم امدادیہ ص ۲۸)

غيرمقلدين المسنت وجماعت كمخالف مبي

غیر مقلد و ہا بیوں کے بارے میں مولوی حسین احمد صاحب دیوبندی لکھتے ہیں:

و ہا بیکسی خاص امام کی تقلید کوشرک فی الرسالة جانتے ہیں، اور ائمہ اربعہ اور ان کی وجہ
کے مقلد بین کی شان میں الفاظ واہیہ خبیثہ استعال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ
سے مسائل میں وہ گروہ اہلی سقت و جماعت کے مخالف ہو گئے۔ (الشہاب الله قب ممالا)

تبلیغی جماعت کے متعلق مفتی محرمظہراللہ صاحب دہلوی کا فتوی

آپ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

الجواب: اول تو نماز پڑھے والوں کے پاس تقریر کرنا حرام ہے، دوسر نے نماز ہوں کو کماذ
کی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نماز کی تبلیغ ایسے مجمعوں میں کرنی چاہے جس میں ہے نمازی ہوں، تیسری حقیقت میں نمازی تبلیغ ہی مطمع نظر نہیں ہے اپنے اُن مسائل کا بردہ ہے، جو اہلی سقت کے خلاف ہیں اور ان مسائل سے ان کا ذہن مملو (نی ) ہے چنا ہی ( تبلیق جما مت کے ) قائداوں مولوی الیاس صاحب اپنی دعوت کے صلحہ المیں فرماتے ہیں کہ ' میال ظہیر الحسن میر اللہ عاکوئی (بھی) پایانہیں، لوگ جمعے ہیں کہ یہ کر یک صلو 1 ہے، ہیں اقدم کہتا ہوں کہ تحریک صلو 1 ہیں فرمای کی تو م بیدا کرنی ہے، میں العمر الحسن ایک نی قوم بیدا کرنی ہے۔ اس کلام میں بھراحت فرمایا کہ اس سے مشا بھوادہ اس کلام میں بھراحت فرمایا کہ اس سے مشا بھوادہ اس کا دراکٹر کما ابوں میں موجود ہے۔ مسائل کی تروی جو واہل سقت کے خلاف رکھتے ہیں، جن کا ذکر اکثر کما ابوں میں موجود ہے۔

الجواب: آج كل عام روافض تبرائى خولهم الله تعالى (الله تعالى ان كورسواكر) عقائد كفريدر كھتے بيں، ان بيس كوئى كم ايبا فكلے جوقر آن بيس سے بجھ گھٹ جانا نه مانتا ہواور حضرت امير المؤمنين مولى المسلمين على المرتضى وباقى ائم اطہاركرم الله تعالى وجوھم كوحضرات عليه حضرت امير المؤمنين مولى المسلمين على المرتضى وباقى ائم الصلوة والتسليم سے افضل نه جانتا ہواور بيد (عاليه) انبيائے سابقين على نبينا الكريم وليم وفيل الصلوة والتسليم سے افضل نه جانتا ہواور بيد دونوں عقيد كفر خالص بيس، جبته كلهن كي اين علي مرى فتو سے ميں ان دونوں ملحون عقيدوں كى صاف تصريح كى ہے۔ (يونى ايران كے موجوده نه بى انتظابی بيثوا صاحب نے اپنى كتاب "الحكومة الاسلامية" كونوان "الرياسة الاسلامية" كونون من مدھون ان لائد متنا مقاما لا يبلغه نبى موسل و لا مملك مقوب لين ، بهارا بنيادى عقيده ہے كہ ہمارے ائمد (اماموں) كوده مقام حاصل ہے كہ حس كوندتو نبى مرسل بيني سكتا ہے اور نه بى كوئى مقرب فرشته (لاحول ولاقوة الا بالله العظيم، انعياذ بالله استغفر الله، صد باراستغفر الله )

اور جوکوئی ان میں خود بیاعقاد بالفرض نہ بھی رکھتا ہوتا ہم اُس سے بیامید نہیں کہ دہ اسپتے مجتہد کا فتو کی دیکھ کر اُسے کا فر جاننا تو در کنار خود بھی اُس پراعقاد نہ لے آئے اور ایسے عقیدے والے کواس کے عقیدہ پرمطلع ہوکر جوکا فرنہ جانے خود کا فرہے:

من شکّ في كفره و عذابه فقد كفر (١٣)

لیعنی ، جواس کے کا فر ہو جائے اور اس کے عذاب (معذّب ہونے ) میں شک

كريه ويقينا كافري-

تو آج كل رافضيو ل مين شي اليشخف كالمناجي ضعيف طور پر بھي مسلمان كهه سكيل ، شايدايسا بى د شوار ہوگا جيسے زنگيوں عبشيوں ميں گورى رنگت كا آدمى ياسفيدرنگ كا كوا، اليے رافضوں كا تحكم بالكل مثل تحكم مرتدين بيں ، جيسا كه ' فقا و كاظهيريه' اور' فقا و كا عالمگيرى' ' ' المحديقية المندية'' و غير ها من الكتب الفقهية ميں صاف طور پر لكھا ہے۔ (فقا و كارضويه، جلده، ص١١١، ١١٤)

١٣٠ الفتاوي البزازيه، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو خطاءً ٣٢٢/٦

أيضاً الدّرر و الغرر، كتاب الجهاد، باب الوظائف، فهل في الجزية، ١ /٣٠٠.

أيضاً اللدر المختارو رد المحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد، مطلب مهم في حكم سابً النبي مُنالِق، ١٤/١٣ ، دار الثقافة و التراث، دمشق

جس میں آپ کوا ہے لوگوں ہے بھی اختلاط ضرور کرٹا پڑتا ہے )

ان کے پاس بیٹے والا اگران کومسلمان بھے کران کے پاس بیٹھتا ہے تو ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ خود کا فر ہے۔'' فقاویٰ بزاز مین'، و' مجمع الانہ''، و'' درعتار'' وغیر ہامیں ہے:

من شكّ في عدابه و كفره فقد كفر (١٣)

اوران کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھران ہے میل جول رکھتا ہے تواگر چاس قدر سے کافر ضہ ہوگا گرفاس ضرور ہے، اورا سے امام بنانا گناہ اوراس کے پیچھے نماز مکر وہ تحریک گرمام کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اور معافر الله بالآخراس پراندیشہ کفر ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمتہ الله تعالی علیہ 'مشرح الصدور'' میں فرماتے ہیں: ایک شخص رافضوں کے پاس بیشا کرتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اُسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی اس نے کہانہیں کہا جاتا، بوچھا: کیوں کہا بیدو شخص کھڑے ہیں ہے ہیں تو اُن کے ساتھ بیشا کرتا تھا جو (حضرت) ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مخص کھڑے ہیں ہے گئے ہیں تو اُن کے ساتھ بیشا کرتا تھا جو (حضرت) ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ کوئرا کہتے تھے، اب (تو) چا ہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کرا شے (ہم ہرگز) نہ حضرت عررضی اللہ تعالی عنہ کی اُس سیوطی رحمۃ اللہ علیہ )

مخالفتِ اجماع قطعی کفرہے

امام المستنت فرماتے ہیں:

بلاشبط الفه غير مقلدين اجماع أمت كواصلا نجت نبيل مانة بلك محض مهمل ونامعتر جانة بيل مد يق سن معلى ونامعتر جانة بيل مد يق سن بجو يالى كامصرع بين "قياس فاسده واجماع باثر آيد" اورائم كمرام وملات اعلام جيت اجماع كوضروريات دين سے بتاتے اور مخالف اجماع تعلى كو كمر مفهراتے بين "مواقف" (معتقد) قاضى عضد الدين وشرح مواقف (از) ملام سيد شريك ملى استبول جلد اول بص ١٥٩ مس ب

كون الإجماع حجة قطعيّة معلوم بالطنرورة من المدين ""مسلم الثبوت""" (فواتح الرحوت" ، جلدوم بحس ١٩٨٣ ( مس ہے ): الإجماع حبّة قطعاً و يفيد العلم الجازم عند جميع أهل القلبة و اس جماعت میں مختلف اقسام کے لوگ موجود ہیں جوشخص اہلِ سقت کے خلاف بیان کرتا ہواس کی تقریر سُننا نہ چاہیے (نہیں سُننا چاہئے) کہ ظاہر میں نماز کی تبلیغ کرتے ہیں موقعہ پاتے ہیں تو خلاف (اہلسنّت کے خلاف) مسائل کا ذکر چھیڑد ہے ہیں تو ان کی تقریر سُننا ممنوع ہے، نہ ان کی اقتراء جائز ہے (ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی) نہ ایسے (لوگوں) کو (سمی) سمیٹی کا رکن بنانا جائز، فقط واللہ تعالی اعلم

محرمظهرالله غفرله، امام جامع معبر فتحوري، دبلي \_ (فاوي مظهري، حصدوم، ص١٩٩)

غیر مقلد و مابیوں، دیوبندیوں اور مرزائیوں سے میل جول کے

متعلق شرعي تقلم

اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں:

الجواب: وہابیہ وغیر مقلّدین و دیوبندی ومرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب مُفار و مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست و برخاست حرام ہے ان سے میل جول حرام ہے، اگر چہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو، اللہ تعالی فرما تاہے:

اور ان لوگوں سے کسی و نیاوی معاملت کی بھی ا جازت نہیں جیسا کہ میں نے اس مسئلہ کو خوب واضح طور پراپنے ''رسالۃ الجحۃ'' میں بیان کر دیا ہے۔ (اب دہ نام نہاد پر بلوی حضرات بتائیں کہ جو بہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہم نے یا ہمارے لیڈروں نے دوسروں کے پیچے کوئی نماز پڑھ کی ہے اور بہ تو بہاست کا معاملہ ہے، بس بہ تو ایسے ہی چلا کرتا ہے تو چلا کر ہے لیکن بھی یہ یا در کھالو کہ اعلیٰ حضرت امام احمدرضا خان کے مسلک کے مطابق سیاست ہو کہ اور کوئی بات بد نم ہموں کے ساتھ تہمارااختلاط کی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو دوصورتوں میں سے کوئی ایک صورت ختنب کراویا بیدملک چھوڑ دویا الی سیاست

"أَصْحَابُ الْبِدْعِ كِكَلابٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ" (١٤) لینی، بدند بہاجہموں کے کتے ہیں۔

غیر مقلد وہابیوں کے نزدیک علائے کرام اور اولیائے عظام (معاذالله)مشرك ہیں

امام اہلسنت فرمائے ہیں کہ

کیا ہر شنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ وہ (وہابی لوگ) اینے آپ کو مؤخد اور مسلمانوں کومعاذ الله مشرک کہتے ہیں، آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصۂ اعتقادیمی ہے کہ جو وہانی نہ ہوسب مشرک ' ردالحار' میں ای گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے:

اعتقدوا أنهم هم المسلمون و أن من خالف اعتقادهم مشركون (١٨) فقير في النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد "مين واضح كيا كه خاص مسئلة تقليد مين ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ دین وعلائے کاملین واولیائے عارفین رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین معاذ الله سب مشرکین قرار پاتے ہیں ،خصوصاً وہ جما ہیرائمہ کرام دسادات اسلام وعلاتے اعلام جوتقلية تخصى يرسخت شديدتا كيدفرمات اوراس كےخلاف كومكر وسنيع وباطل بتاتے رہے ہيں جیسے امام ججة الاسلام محمد غزالی وامام بربان الدین صاحب بداید یونبی ۲۲ دوسرے اکابر کے اسائے گرامی کھے ہیں ان کے علاوہ ہزاروں اکا برایسے ہیں جو کہ تعلید تھی پر سخت تا کید فرماتے رہے تو ان حضرات کے ایمان کے متعلق کیا کہا جائے گا اور دوسرے مسلمان تو نرے مشرک بنتے بیں ورید حضرات معاذ الله مشرک گر تظهرتے ہیں، اور جمہور ائمہ کرام وفقہاء اعلام کاسیح ندہب و معتد ومفتی به یهی ہے و جوکسی ایک مسلمان کوبھی کا فراعتقاد کرے خود کا فریے۔ ذخیرہ ، بزازییہ، فسول عمادي، فآوي قاضي خان، جامع الفصولين، خزائة المفتين، جامع الرموز، شرح نقابيه برجندی، شرح و بهانیه، نهر الفائق، در مختار، مجمع الانهر، احکام علی دار، حدیقه ندیه، عالمگیری، رو الحتار وغير ما عامه كتب مين اس كي تصريحات واضحه بين اور كتب كثيره مين اسے فرمايا ، المخار

١٨ رد الممحتار على الدر المختار، كتاب الحهاد، باب البغاة، مطلب في أتباع عبدالوهاب الخوارج في زمانتا، ١٣٥/١٣

لا يعتد بشر ذمه الحمقاء الخوارج و الروافض لأنهم حادثون بعد الاتفاق يتشككون في ضروريات الدين

غيرمسلمون سے ميل جول كى شرى هيئيت

لعنی، اجماع جمت قطعی ہے اور تمام اہل قبلہ کے نزدیک مفید عالم يقينی ہے تو چند بیوتو فوں خوارج وروافض کے انکار کا کیا اعتبار ہے کہ بیلوگ تو بعد کی پیداوار میں جو کہ ضرور بات وین میں شک کررہے ہیں ۔ (قاوی رضوب، جلد ۲ م ۳۵)

دینی کامول میں کا فروں سے استعانت (مدد) حرام

اب بعض حضرات بیکها کرتے ہیں کہ دینی واسلامی کاموں میں ایک دوسرے کی امداد کرنی عاہم اور لینی عاہم مگراعلی حضرت فرماتے ہیں کہ: وینی کام میں کا فروں سے استعانت حرام،

﴿ لا يَسَّخِد الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ مَنْ يَقْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَئ ﴿ (آلْ عَران: ٢٨/٣) ترجمہ:مسلمان مسلمانوں کے سوا کا فروں کو مددگار نہ بنائیں اور جوابیا کرے أسالله سي كهاعلا قد تبيل-

تفيير' ارشا دالعقل' (١٥) وتفيير' فتوحات الهيه (١١) مين اسي آبية كريمه كي تفيير مين به: نهوا عن الاستعانة بهم في الأمور الدينية

اس آیت کریمه میں مسلمانوں کواس ہے منع فرمایا کہ کافروں ہے کسی وینی کام میں مدد

توجن لوگوں بران کے کفریات کی وجہ سے کفر کا فتو کی علماء نے دیا ہے، ان کے ساتھ میل جول کسی بھی نوعیت کا دینی ، اسلامی ، سیاسی ، دنیاوی وغیر و کسی بھی موقعہ پر اور کسی بھی مقصد کے لئے جائز نہیں ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں ان کو ہر ملوی رضوی اور اعلیٰ حضرت کا ہم مسلک یا مغتقد کہلانے کا کوئی حق نہیں ،حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا:

كار كنز العمال، برقم: ١٠٩٠

<sup>10</sup>\_ تفسير أبي السعود، ٢٨/٢، دار الفكر، بيروت ١٦ الفتوحات الإلهية، ٢٦٦١، دار الفكر، ييروت

کرتے ہیں۔(فاویٰ رضوبیہ)

# کیاضیح العقیده سی مسلمانوں کو گمراه فرقوں سے ملنا جائز ہے

اب سوچنے کی بات میہ ہے کہ بعض حضرات سنّی و ہر بلوی ورضوی بھی کہلاتے ہیں اور پھر ان کا فرومشرک گروں کی ساتھ ایک اسٹیج پر مل بیٹے ہیں اور کسی موضوع پر متفقہ تقریریں کرتے اور پھر خصوصاً کسی خالص اسلامی وشر کی موضوع پر اتفاق واتحاد کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں ، وہ اس وقت ان کا فرگروں و کا فرسازوں اور مشرک سازوں تنفیر بازوں کے ان کفریات کو یکسر بھول جاتے اور بالکل نظرا نداز کردیے اور پس پشت ڈال دیا کرتے ہیں ، ان سے بید پوچھا جا سکتا ہے کہ کیارضوی بر بلوی کہلانے ، اور محقق سنّی مسلک کے حال ہونے یا کم از کم غیرت وحیت ندہی کا یہی نقاضا ہے جو آپ اوگوں نے اختیار کررکھا ہے اور کیا وہ دوغلہ وہ ورزگا پن نہیں ، اور اس سوال کا واقعی وصحیح جواب میں ہے کہ حقیقت میں بید و فالہ بن بی ہے اور ان لوگوں کو نہ ہی و مسلکی تقاضوں سے کوئی خاص سروکار ہی نہیں بلکہ بیتوا پٹا الوسیدھا کرنا چاہتے ہیں ، پھریو تقریباً وہی بات ہوئی کہ ۔۔۔

باسلمال الله الله با برجمن رام رام

ورندتو کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کا فرسازوں و تکفیر بازوں کے جلسوں میں جانے یا ان کو اپنے ہاں مدعوکر نے کاسی ہریلوی ورضوی مسلک کی روسے کیا جواز ہے؟ ہاں اگر کوئی ماں جایا صاحب علم ہے تو ضرور لکھے، اس موضوع پر انشاء اللہ العزیز بیہ ناچیز بیہ ثابت کرے گا کہ ان بعض نام نہادتی ہریلوی کہلانے والوں کے بیہ کرتو ت یقیناً مسلک کے خلاف تھے اور ابھی بھی ہیں، اب علاء کرام کا فرض ہے کہ دی بات کہیں گر واقعدتو بیہ کہ کان حضرات ک حق با تیں بھی ان لوگوں کے خلاف سامنے آتی ہیں جن کے ساتھ ان کا کوئی ظاہری و دنیاوی تعلق نہیں ہوتا اور ان کے مدرسے یا مجد کی آمدن کوشیس جنیخے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے، اب خدارا خدالگی المستقیم، واللہ ولی التوفیق و ھو حسبی و نعم الوکیل

مرتد، منافق کی تعریف فاضل بربلوی علیه الرحمه کے قلم سے امام اہلیّت فرماتے ہیں کہ کافر مرتد وہ ہے کہ کلمہ گوہوکر کفرکرے، اس کی بھی دونشمیں للقنوى، شرح تنوريين فرمايا و بديفتى ، اوربيا فناء تصحيحات ال قول اطلاق كے مقابل بين كه مسلمانوں كوكا فر كين فرمايا و بديفتى ، اوربيا فناء تصحيحات ال قول اطلاق كو نداز را واعتقاد كيكن مصحح و مفتى بقول بيب كه اگراز ارواعتقاد كيك و وه خود كا فر بوجائيكن اگر محض بطور دُشنام وگالى كے كيك والا كافر نه بوگاتو تقليد شخصى كوكفر وشرك قرار دي والول پر فقباء كرام كولول مطلق و كيم مفتى بدونوں كى روسے بالا تفاق كفر ثابت ہا وريبي تقم طوا برا حاديث صحيحہ جليله سے مستقاد ہے ، د صحيح بخارى ، و وصحيحہ مسلم ، وغير بايس حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنها كى حديث سے كيرسول الله علي الله فرماتے بين :

أَيُّمَا امْرِي قَالَ لِأَخِينَهِ (يَا) كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا (١٩) اور دمسلم على النازياده بك

إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ إِلَّا رَجَعُتُ إِلَيْهِ (٢٠)

غيرمسلمون ہے میل جول کی شرعی حیثیت

یعن جوکی کلمہ گوکوکا فر کہان دونوں میں سے ایک پر پیکلہ ضرور چہپاں ہوگا۔

مواگر جے کہا گیا ہے وہ فی الحقیقة کا فر ہے تو خیر درنہ یہ نفر کا تھم اس کہنے والے پر پلیٹ جائے گا۔ نیز ''صحیحین' میں حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ کی حدیث سے بھی یہی پھی ثابت ہے تو ثابت ہوا کہ حدیث وفقہ دونوں کی رُوسے مسلمان کی تکفیر کرنے والے پر تقلم کفر لازم ہے نہ کہ لاکھوں کروڑوں ائمہ واولیاء وعلاء ان کے کا فر کہنے سے معاذ اللہ ایسے ہوں گے اور یہ بات کوئی تقلید شخصی ہی تک محدود نہیں رہتی بلکہ جولوگ اہل اسلام کو بات بات پر کا فرگر دانتے ہیں مثلاً یا رسول اللہ کہا تو کا فر مشرک ، گیار ہویں دی تو مشرک ، اولیاء اللہ کی بغرض ایسالی ثواب نذرو نیاز دی جائے تو کا فر ومشرک ، رسول اللہ علیات کے لئے تم غیب مانا تو مشرک ، حضور کو حاضر نا ظر بتایا تو مشرک ، حضور عیایت کوئو راعقاد کیا تو مشرک ، ارواحِ اولیاء کو مدو کے لئے پکارا تو مشرک کہا کرتے ہیں ، اب چونکہ یہ عقائد تو اسلامی ہیں لہذان عقائد کے حاملین مسلمان ومومن ہی ہیں ، البتدان کو کا فر ومشرک قرار دینے والے خودا سے فتو وَا سے فتو وَا سلامی ہیں لہذان عقائد کے حاملین مسلمان ومومن ہی ہیں ، البتدان کو کا فر ومشرک قرار دینے والے خودا سے فتو وَا سے فتو وَا

۱۹ صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب من کفّر أخاه الخ، برقم: ۲۱، ۲۱، ۱۱، دار
 الکتب العلمیة، بیروت

۱۱ (۲۰)،
 ۲۰ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من قال لأخیه الخ، برقم: ۱۱ (۲۰)،
 ۲۹/۱ دار الکتب العلمیة، بیروت

ہیں: مجاہر ومنافق، مرقد مجاہر وہ ہے کہ پہلے مسلمان تھا پھراعلان یا سام کا مکر ہوگیا جاہد اسلام کا مکر ہوگیا جاہد وہ دہریہ ہوجائے یا مشرک یا مجوی کتابی کچھ بھی ہواور مرقد منافق وہ ہے کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کومسلمان ہی کہتا ہے اور پھراللہ عز وجل یا رسول اللہ علیہ یا اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کومسلمان ہی کہتا ہے اور پھراللہ عز وجل یا رسول اللہ علیہ یا کسی نبی کی تو بین کرتا یا ضرور یات وین میں سے کسی شے کا منکر ہے، جیسے آج کل کے وہائی، رافضی، قادیانی، نیچری، چکڑ الوی، جھوٹے صوفی (پیر) کہ شریعت پر ہستے ہیں، تھم دنیا میں سب رافضی، قادیانی، نیچری، چکڑ الوی، جھوٹے صوفی (پیر) کہ شریعت پر ہستے ہیں، تھم دنیا میں سب سب بدتر مرقد ہے، اس سے جزیہ ہیں لیا جا سکتا، اس کا فکار کسی مسلم، کافر، مرقد اس کے ہم مرقد مرد ہو یا محالت نہ ہوسکتا جس سے ہوگا محف زنا ہوگا، مرتد مرد ہو یا مورت ۔

مرتدوں میں سب سے برتر مرتد منافق ہے، یہی ہے وہ کہ اس کی صحبت ہزار کافر کی صحبت اسے زیادہ مُضِر ہے کہ یہ سلمان بن کر کفر سکھا تا ہے، خصوصاً وہابید دیو بند بید کہ اسپنے آپ کو خاص اہل سنت و جماعت کہتے ، ختی بنتے ، فقشندی بنتے ، نماز روزہ ہمارا ساکرتے ، ہماری کتابیں پر صحتے پر حماتے ، اور اللہ ورسول کو گالیاں ویتے ، یہ سب سے بدتر زہر قائل ہیں ، ہوشیار اخردار! مسلمانو! اپنادین وایمان بچاؤ ۔ فالله تعالیٰ مسلمانو! اپنادین وایمان بچاؤ ۔ فالله تعالیٰ علیہ وسلم ، کتب عددہ المدنب احمد رضا عفی عند بمحمد ن المصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم (ادکام شریعت، صداول ، س) ۱۱۱)

## فاصل بريلوي رحمة الله تعالى عليه كي حق موكى

دیکھامسلمانو! آپ نے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمۃ کا کتنا صاف وواضح مسلک وعمل اللہ ہے کہ وہ اگر وہا ہوں دیو بندیوں کے خلاف کیصتے ہیں تو رافضیوں شیعوں کے خلاف بھی اسی نہج پر کھھا کرتے ہیں، چنا نچے متعدد کتب کے حوالے سے بیعقیدہ ونظر بیکہ' میں شک فسی کفوہ و عہدا ہدہ فیقد کفوں''، وہا ہیوں دیو بندیوں کے خلاف نقل کرنے اور پھران پر چہاں کرتے اور اس کا مصدات ان کو قرار دیتے ہیں، چنا نچ گزشتہ صفحات میں آپ نے ان کا میتر جریر پڑھ کی ہوگ اور اگر نہیں پڑھی تو اب اس تحریر کو گزشتہ صفحات میں اس کو پڑھ کراعلیٰ حضرت کی حق گوئی و بے لوثی کی دادد بچئے ، اور خوداس کا عقیدہ رکھئے اور ٹابت قدم رہیے، اور کاش کہ اعلیٰ حضرت آئ کل ان بعض نام نہاد سنی بریلویوں رضویوں کو بھے جو اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے نام تو رکھتے بعض نام نہاد سنی بریلویوں رضویوں کو بھی دیکھتے جو اپنی مسجدوں اور مدرسوں کے نام تو رکھتے

ہیں''غوشہ رضوبی' کیکن پھر ہازاروں ہیں گھوم گھوم کرعلی الاعلان بینعرے لگاتے ہیں کہ'شیعہ سنی بھائی بھائی بھائی' اور صرف اپنے مدرسوں کی آمدن بڑھانے کی خاطر دیو بندیوں وہابیوں کی خالفت کیا کرتے ہیں، جو ڈاتی تو کہلاسکتی ہے، نہ ہی ومسلکی ہرگزنہیں، یا اُن بعض نام نہا دبر بلوی رضویوں کو دیکھتے کہ جو جب چاہتے ہیں او موبیدیوں کی معجدوں و مدرسوں میں چلے جاتے ہیں او ران کے ساتھ کی ساتھ استھ فو ٹو تھینچواتے ہیں اور پھر اس پر ناز بھی کرتے اور صلح کی بند اور کہلانے کے شوق میں سب پچھ داؤپر لگا دیتے ہیں، تو یقینا ایسے تمام لوگوں کا داخلدا پئے گیٹ یعنی نی وبر بلوی ورضوی گیٹ میں ممنوع قرار دیتے اور ایسے لوگوں کا داخلدا پئے گیٹ یعنی نی وبر بلوی ورضوی گیٹ میں ممنوع قرار دیتے اور ایسے لوگوں کی شخت نہ شب کرتے اور ایسے ان لا انتخابی کا برطا اظہار فرماتے اور اس اقدام سے لوگوں کی شخت نہ شب کرتے اور یقینا ان سے اپنی لا تعلق کا برطا اظہار فرماتے اور اس اقدام سے بالکل نہ بھکچاتے ، اب ہم تو دعا ہی کر سکے ہیں کہ خدا تعالی حق را سے پر چلنے کی سب کوتو فیت عنایت فرمائے ، آمین بحرمت سیدالمرسلین سلی اللہ تعالی علیہ وسلم

بدندہبوں سے قطع تعلق کے بارے میں احادیث مبارکہ

مسلمانو دیکھورسول اللہ علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں: ابن ماجہ شریف میں سرکار دوعالم علیہ کا کیا در مارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ:

وَ إِنْ لَقِيْتُمُوهُمُ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمُ (٢١)

یعنی، جب ان (بدند بهوں) سے ملوتو اُن کوسلام نہ کرو۔

اوراشادفر مایا که

إِنِّى بَرِیْءٌ مِنْهُمْ وَ هُمُ بَرَاءٌ مِنِی جِهَادُهُمُ تَحجِهَادِ الْتُوكِ وَ الدَّيُلَمِ (٢٢) یعنی، میں ان سے بیزار مول وہ مجھ سے بے علاقہ میں ، ان پر جہاد ایسا ہے جیسا کا فران ترک وویلم پر۔ (رواہ الدیلی عن معاذرض اللہ تعالی عنه)

محدث ابن عسا كرنے حضرت انس رضي الله تعالی عندے روایت کیا که نبي عظی فرماتے

إِذَا رَايَتُهُمْ صَاحِبَ بِـ دُعَةٍ فَاكْهَرُوا فِي وَجُهِم فَإِنَّ اللَّهَ يُبُغِضُ كُلَّ

۲۱ سنن إبن ماجة، المقدمة، باب في القدر، برقم: ۹۲، ۷۷/۱، دار الكتب العلمية بيروت
 ۲۲ فردوس الأخبار الديلمي، برقم: ۳۲، ۳۲، ٤٤٩/۲، دار الكتب العربي، بيروت

کے علاوہ اور حدیثیں بھی اس باب میں مروی ہیں۔

بدفد بہول سے میل جول کے بارے میں علمائے اُمّت کی تصریحات قال العلماء فی کتب العقائد کشرح المقاصد وغیرہ ان حکم الممتدع البغض الاهانة و الرّدُّ و الطّردُ

یعنی، علماء کتبِ عقا کدمش شرح مقاصد وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ مبتدع اور بد مذہب کا حکم اس سے بغض رکھنا اور اسے ذلت وینا، اس کا رد کرنا اور اسے اپنے پاس سے دور ہانگنا ہے۔

و فى "غنية الطالبين"، قال فضيل بن عياص: "مَن أَحبَّ صاحب بدعةٍ أحبط الله عمله و أخرج نور الايمان من قلبه و اذا علم الله عز و جلّ من رجلٍ أنه يُبُغِضُصاحب بدعةٍ رجوتُ الله تعالىٰ أن يغفر ذنوبه و إن قلّ عمله و إذا رأيت مبتدعاً فى طريقٍ فخذ طريقاً آخر"

یعنی " نفذیة الطالبین شریف" میں ہے کہ فضیل بن عیاض (رحمة الله علیه) نے فرمایا کہ جوکسی برعتی و بد فد بہب ہے محبت رکھے تو اس کے مل (حبط) وضائع ہو جائیں گے اور ایمان کا نوراس کے ول سے نکل جائے گا اور جب الله تعالی اپنے کسی بندے کو جانے کہ وہ بد فد بہب برعتی ہے بغض رکھتا ہے تو جھے امید ہے مولی سجانہ و تعالی اس کے گناہ بخش دے ، اگر چہاس کے ممل تھوڑے ہی ہول اور جو کسی بد فد بہ کوراہ میں آتاد کی موتو تم دوسراراستہ اختیار کر لیا کرو۔

انتهىٰ لقدر الضرورة (الآول رضويه ، جلد شم مص١٠٣٠١)

یعنی بدمذہب سے بہاں تک نفرت کا مظاہرہ کیا کرو کہ باوجود مخالف سمت کو جانے کے اس گلی یا سڑک پر بھی نہ چلا کرو کہ جس میں سمت مخالف سے مبتدع وبدمذہب آرہا ہو۔ مقام غور وفکر: اب وہ صاحبان بتا ئیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اتحاد خواہ کسی بھی مقصد کے لئے ہواور ایک ہی اسٹیج پر اور پھر خصوصاً ان کی مسجدوں و مدرسوں میں جاکر ہیٹھنا کیونکر جائز ہو مُبُتَدِع، وَ لَا يَجُوزُ أَحَدٌ مِنْهُمُ عَلَى الصِّرَاطِ لَكِنُ بَتَهَا فَتُونَ فِي النَّارِ مِثْلَ الْجَرَادِ وَ الدُّبَان (٢٣)

یعنی، جب کسی بد مذہب کو دیکھوتو اس کے رو برواس سے ترش روئی کا مظاہرہ کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے، ان میں کوئی بھی پل صراط پرگز رنہ پائے گا بلکہ کلڑے کلڑے ہوکر آگ میں گر پڑیں گے جیسے ٹڈیاں اور کھیاں گرتی ہیں۔

و للطبراني (٢٣) و غيره (٢٥) عن عبدالله بن بشير رضى الله تعالى عنه عن النبي عَلَيْكُ "مَنُ وَقَرَ صَاحِبَ بِدُعَةٍ فَقَدُ أَعَانَ عَلَى هَدُم الْإِسُلام"

یعنی ، جوکسی بد فدہب و بدعتی کی تو قیر کرے تو اس نے اسلام کے و هانے پر مدو دی۔

و له في "الكبير" (٢٦) و لأبسى نعيم في "الحلية" (٢٥) عن معاذ رضى الله عنه عن النَّبِيّ مُلْكِلًا "مَنُ مَشَىٰ إِلَىٰ صَاحِبِ بِدُعَةٍ لِيُوَّقِّرَهُ فَقَدُ أَعَانَ عَلَىٰ هَدُم الْإِسُلام، و عيره من الاحاديث

نیز طبرانی، ' دمجم کبیر' ، اور ابونعیم نے ' ' حلیہ ' میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیقی فرماتے ہیں کہ ' جو کسی بدند ہب اور بدعتی کی طرف اس کی تو قیر کرنے چلے تو اس نے اسلام ڈھانے میں اعانت کی ، اور اس

۲۳۳ تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه عمار، عمار بن الحسن، برقم: ۳۳۷/٤۳، ٥١ ، ۳۳۷/٤۳، دار الفكر بيروت

٢٢٠ رواه الطبراني في "الاوسط" عن عائشة رضي الله عنها، برقم: ٦٧٧٢، ٥ ١١٨/٥

۲۵ رواه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة خالد بن معدان برقم: ٣٦٦، عن عبدالله بن بشير،
 ٢١٥/٥)، دار الكتب العلمية، بيروث

٢٧ ــ المعجم الكبير، خالد بن معدان عن معاذ بن حبل رضى الله عنه، برقم: ١٨٨، ٩٦/٢٠ ، دار ' احياء التراث العربي، بيروت

١٤٠ حلية الأولياء و طبقات الأصفياء، ترجمه ثور بن يزيد، برقم: ٢٠ ٢ ، ٩٧/٦

سکتا ہے، خداراا پنے مسلک کو پیچا نو اوراس کو کسی بھی مر طے پر نظرا نداز نہ کیا کر و بلکہ مضبوطی ہے اس پڑمل پیرار ہو، خدا تعالیٰ تو فیق دے، آمین

و صلّى الله تعالى على حبيبه محمد و آله و أصحابه أجمعين و الحمد لله رب العالمين و هو حسبى و نعم الوكيل جمع ورّ تيب، كما بت وتحري، العبد العاصى غلام محودكان الله تعالى له



### مدارس حفظ و ناظره

جمعیّت سے تحت میں ورات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہال قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### فرس نظامي

جمعیت اشاعت البلنت پاکستان کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اسا تذہ کی زیر محرانی ورس نظامی کی کلاسیس لگائی جاتی ہیں۔

#### دار الفضاء

جعیت اشاعت المسنّت پاکتان کے تحت مسلمانوں کے دونرم ایک مسائل میں ویق رہنمائی کے لئے عرصد دراز سال سے دارالافق بھی قائم ہے۔

## مغت سلسله أشاعت

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ہاہ مفتدر مغلاء المسنت کی تما ہیں مفت شالع کر کے تقسیم کی جاتی ہے۔خواہش مند حضرات نور مسجدے رابطہ کریں۔

#### فغننه وارى احتجاع

جمیت اشاعت المسنّت کرزیرا بتهام نورسجد کانقدی بازار می جری کو 30:9:30 ایک اجتماع منعقد بوتا ہے جس میں برمادی بیکی اور تیسری بیکووری قرآن بوتا ہے جس میں حضرت طامه مولانا عرفان نسیائی صاحب وری قرآن دیے بین اور اس کے علاوہ باتی وہ بیر فتلف علا مرکم ام فتلف موضوعات پر خطاب قرماتے ہیں۔

### كتب وكيست لاشريري

جمعیت کے تحت ایک لاہر رہی بھی قائم ہے جس میں مختلف علا والمسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لئے اور کیٹیں سماعت کے لئے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حفزات رابطہ فرمائیں۔